# المارهوي صدى كاسياسي منظرنامه



اگرآپ نقشے 1 اور 2 کوغور سے دیکھیں تو آپ کو برصغیر میں اٹھار ہویں صدی کے پہلے نصف میں پھھا ہم واقعات رونما ہونے کا حساس ہوگا۔ دیکھیے مغلیہ سلطنت کی سرحدین ٹی آزاد سلطنتوں کے وجود میں آنے سے کس طرح نئ شکل اختیار کر رہی تھیں۔ دیکھیے کہ 1765 تک ایک اور طاقت برطانیہ، نے مشرقی ہندوستان کے اہم حصول پر قبضہ جمالیا تھا۔ یہ نقشے ہمیں پورے ہندوستان میں برطانیہ، نے مشرقی ہندوستان کے اہم حصول پر قبضہ جمالیا تھا۔ یہ نقشے ہمیں پورے ہندوستان میں



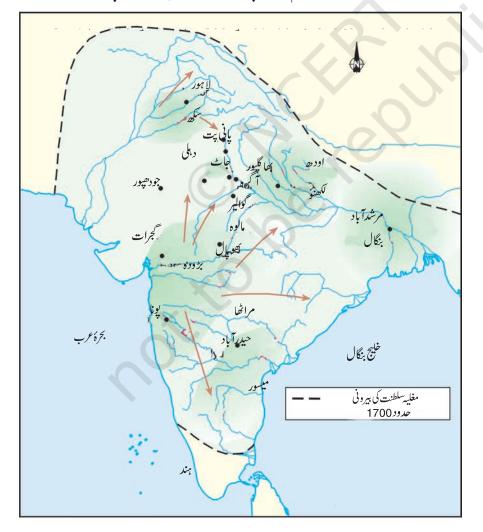

ہمارے ماضی-حصد وم

بڑے ڈرامائی اندازاور مختصر سے عرصے میں آئی تبدیلیاں دکھاتے ہیں۔

اس باب میں ہم برصغیر میں اٹھارھویں صدی کے پہلے نصف ھے 1707 سے جب اورنگ زیب کا انتقال ہوا، پانی بیت کی تیسری جنگ 1761 کے دوران ابھرنے والے نئے سیاسی گروہوں اور طاقتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔

# سلطنت کا بحران اور بعد کے غل بادشاہ

باب4 میں آپ نے دیکھا تھا کہ مغلیہ سلطنت اپنی فتو حات کے نقطۂ عروج پر بہنچ چکی تھی اور ستر تھویں صدی کے آخر تک بہنچتے پہنچتے مختلف مشم کے بحرانوں سے دوچارتھی۔اس کے مختلف اسباب شھے۔ اورنگ زیب نے دکن کی طویل

جنگ لڑنے کے دوران اپنی فوجی اور مالی طاقت میں خاصی کمی پیدا کر لی تھی۔

اس کے جانشینوں کے تحت شاہی انتظامیہ کی مستعدی اور کارکردگی میں کمیاں آئیں مغلی شہنشا ہوں کے لیے اپنے طاقت ور اور صاحب اقتد ار منصب داروں کو قابو میں رکھنا روز بروز مشکل ہوتا گیا۔ جن امرا کو گورنر (صوبے دار) مقرر کیا جاتا تھا وہی اکثر محصول وصولی اور فوجی مشکل ہوتا گیا۔ جن امرا کو گورنر (صوبے دار) مقرر کیا جاتا تھا وہی اکثر محصول معلیہ سلطنت انتظامیہ (دیوانی اور فوج داری) محکموں پر بھی گرفت رکھتے تھے۔ اس کی وجہ سے نھیں مغلیہ سلطنت کے بڑے بڑے خطوں پر سیاسی ، معاشی اور فوجی ہر لحاظ سے غیر معمولی اقتد ارحاصل تھا۔ جیسے جیسے ان گورنروں نے صوبوں پر گرفت مضبوط اور مشحکم کی ویسے ویسے دار الحکومت کو مقررہ وقت پر ملنے والے محصول میں کمی آتی گئی۔

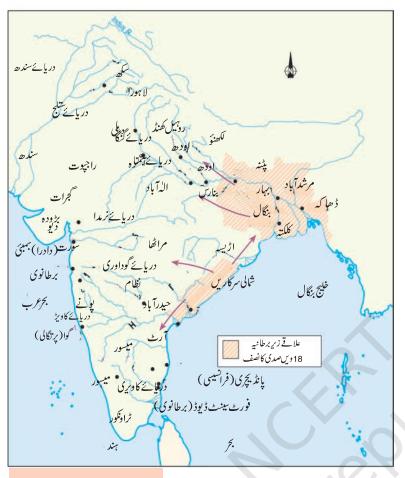

نقشہ 2 اٹھاھویں صدی کے وسط میں برطانوی علاقے

باب4، جدول 1 دیکھیے ، عوام کے کن گروہوں نے اور نگ زیب کے عہد حکومت میں سب سے طویل عرصے تک مخالفت کی ؟

139 اٹھارھو س صدی کا ساسی منظرنامہ

شالی اور مغربی ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں کسانوں اور زمین داروں کی بغاوتوں نے بھی ان مسائل میں اضافہ کیا۔ یہ بغاوتیں بھی بھی پرمحصولوں یا ٹیکسوں کے بڑھتے ہوئے بوجھ کے خلاف ہوئیں۔ دیگر اوقات میں بعض جگہ یہ مقامی سر داروں کی طرف سے بھی ہوئیں جن کا مقصدا پی طاقت کو متحکم کرنا ہوتا تھا۔ مغلیہ اقتد ارواختیار کواس سے پہلے بھی چینج ملتے رہے تھے مگر اب یہ گروہ اپنی حیثیت کو متحکم کرنے کے لیے ان خطوں کے معاشی ذرائع پر گرفت حاصل کر لینے کی اہلیت رکھتے تھے۔ اورنگ زیب کے بعد مغل با دشاہ سیاسی اور معاشی اقتد ارکورفتہ رفتہ اپنے صوبوں کے گورنروں ، مقامی سر داروں اور دوسر کے گروہوں کے ہاتھوں میں جانے سے نہ روک سکے۔

# کھر <u>پورفصلیں اورخزانے خالی</u>

اسی دور کے ایک مصنف کا بیان سلطنت کے دیوالیے بن کے بارے میں اس طرح ہے:

بڑے بڑے مالك مجبور اور قلاش ہیں، ان كے كسان ہر سال دو فصليں اگاتے ہيں، مگر ان كے مالك اس ميں سے ايك دانه بھی نہيں ديكھ پاتے اور ان كے كارندے حقيقت ميں ان جگہوں پر كسانوں كے قيدى ہيں، بالكل ويسے ہى جيسے كسان كو اس وقت تك دين دار كے گهر قيد ركھا جاتا ہے جب تك وہ اس كيا قرض نه چكادے۔ قواعد و ضوابط كى شكست اور انتظاميه كى تباہى اتنى مكمل ہو چكى ہے كه كسان تو سونے كى فصل كاٹ ليتا ہے مگر اس كا مالك اس كا ايك تنكا بھى نہيں ديكھ پاتا۔ ايسے ميں مالك وہ فوج كيسے بنائے ركھ سكتا جو اسے ركھنى چاہيے؟ وہ ان سپاہيوں كى تنخواہيں كيسے اداكرسكتا ہے جنھيں اس كے باہر نكلنے سے پہلے آگے اور سواروں كو اس كے پيچھے چلنا چاہيے؟

اس معاشی اور سیاسی بحران کے دوران ایران کے حکمر ان نادر شاہ نے 1739 میں دہلی کولوٹا اور برباد کیا اور یہاں سے زبر دست دولت اپنے ساتھ لے گیا۔اس حملے کے بعد افغان حکمران احمد شاہ ابدالی کے ذریعہ لوٹ مار کے متعدد دورے ہوئے۔اس نے شالی ہندوستان پر 1748 سے 1761 تک یائج بارحملہ کیا۔

# نادرشاه کاد ہلی پرحملہ

نادر شاہ کے حملے کے بعد دہلی کی تباہی کا حال اس دور کے مبصروں نے بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک لکھنے والے نے مغل خزانے سے لوٹی جانے والی دولت کواس طرح بیان کیا ہے:

ساٹھ لاکھ روپیے اور کئی ہزار سونے کے سکے ، سونے کا سامان یا برتن تقریباً ایك كروڑ روپیے کے بقدرجواہرات، جن میں سے بہت سوں كى دوسرى مثال دنیا میں نہیں تھى اور مندرجه بالا میں تختِ طاؤس بھى شامل تھا۔

روس مرسل المحقوال في واللي براس كے حملے كاثر كواس طرح بيان كيا ہے:

(وه) \*\*\* جو مالك تھے ہدترين مصيبت ميں مبتلا تھے، اور جن كا احترام و
اكرام ہوتا تھا اپنى پياس بجھانے كے ليے (انہيں پائى تك نہيں) مل رہا تھا۔
تارك الدنيا يا گوشه نشينوں كو ان كے گوشوں سے باہر كھينچ ليا گيا تھا،
امير فقير ہو چكے تھے، وہ جو كبھى اپنے لباس سے دوسروں كے ليے انداز
فراہم كرتے تھے اب ننگے گھومتے تھے، اور وہ جو ملكيتوں كے مالك تھے
اب خود ہے گھر تھے \*\*\* سنا شہر (شاہجہاں آباد) كھنڈروں كا ڈھير بنايا
جاچكا تھا، پھر (نادرشاہ نے) شہر كے پرانے حصوں پر حمله كيا اور وہاں آباد
ايك يورى دنيا كو تباہ و برباد كر ڈالا\*\*\*\*



شکل 1 نادرشاه کی 1779 کی ایک تصویر

ہر طرف کے دباؤ میں بھنسی سلطنت امراکے مختلف گروہوں کے آپسی مقابلے سے اور کمزورہوئی۔ یہ دو بڑے گروہوں یا دھڑوں میں بنٹے ہوئے تھے۔ایرانی اور تورانی (ترکی نسل کے امرا)۔ بہت عرصے تک بعد کے مغل بادشاہ ان میں سے بھی ایک اور بھی دوسرے دھڑے کے ہاتھوں کھ نتلی سنے رہے۔سلطنت کی آخری تحقیر اور بے عزتی ان موقعوں پر ہوئی جب دومغل

اٹھارھویںصدی کاسیاسی منظرنامہ



بادشاہوں فرخ سیر (1719 - 1717) اور عالم گیر ثانی بادشاہوں فرخ سیر (1719 - 1713) اور عالم گیر ثانی (1754-1754) کوسازشوں میں قتل کیا گیا اور دوسرے دو، احمد شاہ (1754-1754) کوان کے امرا نے اندھا کر دیا۔

### نئىر ياستوں كاظهور

مغل شہنشاہوں کے اقتدار واختیار کمزورہونے کے ساتھ ساتھ بڑے بر مغیر بڑے صوبوں کے گورنروں (صوبے دار) اور زمینداروں، نے بر صغیر کے مختلف خطوں میں اپنی حیثیت مضبوط کرلی۔ پوری اٹھارھویں صدی میں مغلیہ سلطنت آ ہستہ آ ہستہ گلڑوں میں بٹ کر بہت سی آ زادعلاقائی ریاستوں میں تقسیم ہونے گئی۔موٹے طور پر اٹھارھویں صدی کی ریاستوں کو تین قسموں میں بانٹا جاسکتا ہے۔(1) وہ ریاستیں جو برانے ریاستوں کو تین قسموں میں بانٹا جاسکتا ہے۔(1) وہ ریاستیں جو برانے

مغل صوبے تھے، جیسے اور ہے، بنگال اور حیدر آباد۔ حالانکہ یہ بے حدطانت وراور بہت حد تک آزاد تھیں مگران ریاستوں کے حکمرانوں نے مغل بادشاہوں سے اپنے با قاعدہ رشتوں کو بھی نہیں توڑا۔
(2) وہ ریاستیں جنھیں مغلوں کے ماتحت ہوتے ہوئے بھی خاصی آزادی پہلے سے ملی ہوئی تھی اور وطن جا گیریں 'کہلاتی تھیں۔ ان میں کچھ راجپوت عملداری والی ریاستیں شامل بھی تھیں۔ (3) آخری زمرے کی ریاستیوں میں مراشا سکھ اور کچھ دوسری جائے جیسی نسلوں سے تعلق رکھی تھیں۔ یہ مختلف وسعتوں کی ریاستیں تھیں اور انھوں نے مغلوں سے طویل فوجی جنگوں کے بعد آزادی حاصل کی تھی۔

# پرانے مغل صوبے

مغلیہ سلطنت کے پرانے صوبوں میں سے اٹھار ھویں صدی میں جوریاتیں نٹی ابھریں ان میں تین سب سے ممتاز نظر آتی ہیں۔ یہ تھیں اودھ، بنگال اور حیدر آباد۔ یہ تینوں مغل امراکی قائم کی ہوئی تھیں جو بڑے بڑے صوبوں کے گورنر تھے۔ سعادت خان (اودھ)، مرشد قلی خان (بنگال) اور آصف جاہ (حیدر آباد)۔ یہ تینوں اعلیٰ منصب داری حیثیتوں کے مالک تھے اور شہنشا ہوں کا اعتاد

شکل2 فرح سیراپنے ایک امیر سے ل رہا ہے

ہمارے ماضی-حصد وم

انھیں پوری طرح حاصل تھا۔ آصف جاہ اور مرشد قلی خان دونوں میں سے ہرایک 7,000 ذات کا عہدہ رکھتے تھے جب کہ سعادت خال کا عہدہ 6,000 ذات کا تھا۔

#### حيدرآ باد

نظام الملک آصف جاہ ریاست حیدر آباد (1748-1744) کابانی ، مغل شہنشاہ فرخ سیر کے دربار کے مضبوط ترین رکنوں میں سے ایک تھا۔ اسے پہلے اودھ کی گورنری سونچی گئی اور پھر دکن اسے سونچا گیا۔ دکن کے صوبوں کے مغل گورنر کی حیثیت سے 22-1720 کے دوران آصف جاہ کے پاس ان علاقوں کے سیاسی اور مالی انتظام کی حیثیت پہلے سے ہی موجودتھی۔ دکن کی افراتفری اور درباری امرامیں مقابلے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ساری طاقت اپنے ہاتھوں میں لے لی اور اس علاقے کا حقیقی حکمران بن گیا۔

آصف جاہ شالی ہندوستان سے اپنے ساتھ ترتیب یافتہ سپاہی اور انتظامیہ کے کارکن لے گیا جضوں نے جنوب میں نئے مواقع کا خیر مقدم کیا۔ اس نے منصب دار مقرر کیے اور جا گیریں عطا کیس ۔ حالانکہ وہ اب بھی مغل شہنشاہ کا خدمت گارتھا گراس نے پوری آزادی سے حکومت کی اور دہلی سے نہسی قشم کی ہدایات لیس اور نہ ادھر سے کوئی مداخلت ہوئی ۔ مغل بادشاہ ، نظام الملک آصف جاہ کے فیصلوں کی صرف تصدیق کرتا تھا۔

حیدرآ باد کی ریاست ایک طرف مغرب کے مراٹھوں اور دوسری طرف سطح مرتفع کے تلگوآ زاد جنگوسرداروں (Nayakas) سے متواتر دست وگر وبیان رہتی۔ مشرق میں کورومنڈل ساحل پر کپڑے کی بہترین پیداوار کرنے والے علاقوں پر گرفت حاصل کر لینے کے سلسلے میں نظام کے حوصلوں کو برطانیہ نے قابو میں رکھا جواس علاقے میں روز بروزا پنی طاقت مضبوط کررہے تھے (دیکھیے نقشہ 2)

## نظام کی فوج

1790 میں نظام حیررآ باد کے ذاتی سپاہیوں کی تفصیل ...... نظام کے پاس 400 ہاتھیوں کی سواری ہے ، کئی ہزار گھوڑ سواراس کے آس پاس ہیں جو 100 سے زیادہ روپیے تخواہ پاتے ہیں اور بہترین سوار کے ساز وسامان اور سجائے سے مرضّع .....

اٹھارھویںصدی کاسیاسی منظرنامہ

#### اودھ

اپی حکومت کومشحکم کرنے کی کوشش میں مغل صوبے دار دیوانی محکمے کو کیوں اپنے قابو میں رکھنا جائے تھے؟



شكل3 ىر مان الملك سعادت خان

بر ن الملک سعادت خان کو 1722 میں اودھ کا صوبے دار مقرر کیا گیا اور اس نے ایک ریاست قائم کی جو مغلیہ سلطنت سے ٹوٹ کر نکلنے والی سب سے اہم ریاستوں میں سے ایک تھی۔ اودھ ایک خوشحال خطرتھا، جس کا تسلط گنگا کے زر خیز سیلا بی مٹی والے میدان پر تھا شالی ہندوستان اور بنگال کے درمیان تجارتی راستہ بھی اسی کے حلقۂ اختیار میں تھا۔ بر ہان الملک کے پاس صوبے داری ، دیوائی اور فوج داری تینوں محکمے تھے جس کا مطلب تھا کہ وہ صوبہ اودھ کے سیاسی ، مالی اور فوجی ہر طرح کے معاملات کو قابو میں رکھنے کا ذمتہ دارتھا۔

برہان الملک نے اود رھ علاقے میں مغل اثرات کو کم کرنے کی کوشش میں مغلوں کے مقرر کردہ عہد بداروں (جاگیرداروں) کی تعداد کو کم کیا۔اس نے جاگیروں کے سائز کو بھی چھوٹا کیا اور خالی جگہوں پراپیے معتمداور و فا دار خدمت گزاروں کو مقرر کیا۔ جاگیرداروں کے حسابات کی جانج پڑتال کی گئی تاکہ دھو کے اور بے ایمانی کو قابو میں کیا جاسکے اور نواب کے دربار کے مقرر کر دہ افسروں نے محصولوں کا دوبارہ تخمینہ کیا۔ اس نے بہت سے راجیوت زمین داروں اور روہیلکھنڈ کے زرخیز علاقے کے افغان زمین داروں کو پیگڑا۔

ریاست کا انحصار مقامی بینک کاروں اور مہا جنوں کے قرضوں پرتھا۔ بیسب سے زیادہ بولی لگانے والوں کو محصول وصولی کے حقوق بیچتی تھی۔ یہ ''محصول کی کھیتی کرنے والے'' (جا گیردار) ریاست کو ایک مقررہ رقم دینے کا وعدہ کرتے تھے۔ مقامی بینکرز متعینہ رقم کی ریاست کو ضانت دیتے تھے۔ جس کے بدلے میں انھیں محصول کے تخمینے اور وصولی میں خاصی چھوٹ دے دی جاتی تھی۔ ان تبدیلیوں نے بچھ نئے ساجی گروہوں، جیسے رویبے ادھار دینے والوں اور بینک کاروں کے لیے ریاست کے محصولی نظام پر اثر انداز ہونے کے مواقع پیدا کردیہے۔ یہ صورت اس سے پہلے بھی پیدائہیں ہوئی تھی۔

#### بنگال

بنگال مرشد قلی خان کی سرکردگی میں رفتہ رفتہ مغل گرفت سے نکل کر آزاد ہوا۔ مرشد کوصوبے گورنر کے نائب کے طور پرمقرر کیا گیا تھا۔ حالانکہ مرشد قلی خان با قاعدہ صوبے دار بھی نہیں ہوا۔ لیکن اس نے بہت بیزی سے اس عہدے کے تمام اختیارات اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ حیدر آباد اور اودھ کے حکمر انوں کی طرح اس کی مکمل گرفت صوبے کے محصول انتظامیہ پر بھی مضبوط ہوگئی۔ مغل اثرات کو بنگال سے کم کرنے کے لیے اس نے تمام مغل جا گیرداروں کو اڑیہ منتقل کردیا اور بنگال کے تمام محصول سے کو بنگال سے کم کرنے کے لیے اس نے تمام مغل جا گیرداروں کو اڑیہ منتقل کردیا اور بنگال کے تمام محصول جع کیے جاتے تھے۔ اس کے نتیج میں بہت سے زمین داروں کو بینک کاروں اور ادھار دینے والوں سے روپیے قرض لینے پڑتے تھے۔ جو اپنے محصولات ادا نہیں کرپاتے تھے آخیں اپنی درین واروں کو بینک کاروں اور ادھار دینے والوں سے روپیے قرض لینے پڑتے تھے۔ جو اپنے محصولات ادا نہیں کرپاتے تھے آخیں اپنی درینوں کو بڑے دینے داروں کے ہاتھ فروخت کرنے پر مجبور ہونا پڑتا تھا۔

اٹھارھویں صدی میں بنگال میں ایک علاقائی ریاست کے وجود میں آنے سے زمین داروں میں ایک علاقائی ریاست کے وجود میں آنے سے زمین داروں میں ایک خاصی بڑی تبدیلی پیدا ہوئی۔ ریاست اور بینک کاروں کے درمیان گہرارشتہ ،جیسا کہ حیدر آباد اور اودھ میں دیکھا جاسکتا تھا، علی وردی خال کی حکومت کے دوران بھی نظر آبا (حکومت حیدر آباد اور اودھ میں دیکھا جاسکتا تھا، علی وردی خال کی حکومت کے دوران بھی نظر آباد (حکومت میں جگت سیٹھ کے بینک خانہ کی بہت زیادہ ترقی ہوئی۔

شکل 4 علی وردی خان در بارسجائے ہوئے



145 اٹھارھویں صدی کاسیاسی منظرنامہ

بہت سے راجیوت حکمرانوں نے مغلوں کی اطاعت قبول کر کی تھی الیمین میواڑ وہ واحد ریاست تھی جس نے مغلوں کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کیا۔ رانا پرتاپ 1572 میں میواڑ کی گدی پر بیٹھے۔ اُدے پوراور میواڑ کا بڑا حصہان کے زیر تگیں تھا۔ مغلوں کی جانب سے بہت سے سفیرا ورنمائندے بھیج جانب سے بہت سے سفیرا ورنمائندے بھیج مغلوں کی کمرانا پرتاپ مغلوں کی اطاعت قبول کرلیس ، مگررانا اپنے موقف پرقائم رہے۔

اگرہم ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں تو ہمیں ان سب ریاستوں میں تین خصوصیتیں خاص طور پر

کیسال نظر آئیں گی۔اول، گو کہ بہت ہی ہڑی ریاستیں ہڑے ہڑے مخل امراکی ہی قائم کی ہوئی
خصیں لیکن اضیں جونظام ورثے میں ملا تھا اس کے پچھ شعبوں کے بارے میں انصیں زبر دست
شہبات سے جن میں خصوصی حثیت جا گیرداری نظام کی تھی۔ دوم، ان کے محصول کی وصولیا بی کا
طریقہ مختلف تھا۔ ریاست کے افسروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے محصول وصولی کے لیے تینوں
عومتوں نے محصول جمع کرنے والوں، کو ٹھیکے پر حاصل کرلیا۔اجارہ داری، کا طریقہ جے مغلوں نے
کومتوں نے محصول جمع کرنے والوں، کو ٹھیکے پر حاصل کرلیا۔اجارہ داری، کا طریقہ جے مغلوں نے
اندرونی اور دیمی حصول میں اس کا اثر خاصا مختلف تھا۔ تیسری الی خصوصیت جس میں تمام ابھرتی
ہوئی علاقائی ریاستیں شامل تھیں، وہ ان کا دولت مند بینک کاروں اور تا جروں سے رشتہ قائم ہونا تھا۔
پیلوگ محصول جمع کرنے والوں 'کوروپیے ادھارہ سے تھے اورضانت کے طور پر زمین لیتے سے اور
بینک کارہ سے تھے۔اس طرح پورے ہندوستان
میں سب سے دولت مندرتا جراور بینک کار، نئے ابھرتے ہوئے سیاسی نظام میں اپنی ایک جگہ میں سب سے دولت مندرتا جراور بینک کار، نئے ابھرتے ہوئے سیاسی نظام میں اپنی ایک جگہ

# راجپوتوں کی وطن جا گیریں

بہت سے راجپوت بادشا ہوں،خصوصاً امبر اور جودھپور سے تعلق رکھنے والوں نے، مغلول کے تحت کا فی اہم خدمات انجام دی تھیں۔اس کے عوض انھیں اپنی 'وطن جا گیر' میں کا فی حد تک خود مختاری دے دی گئی تھی۔ اٹھارھویں صدی میں ان حکمر انول نے اپنے آس پاس کے علاقوں پر تسلط برٹھانے کی کوشش کی۔ جودھپور کا حکمر ال اجیت سکھ مغل دربار کی گروہ بندی کی سیاست میں بھی شامل تھا۔

یہ بااثر راجپوت خاندان خوش حالکجرات اور مالوہ صوبوں کی صوبے دار تھے۔ جودھپور کے راجا اجبت سنگھ کے پاس گجرات کی صوبے داری اور امبر کے سوائی راجا جے سنگھ کے پاس مالوہ کی گورنری تھی۔ان عہدوں کی تجدید بادشاہ جہال دارشاہ نے 1713 میں کردی تھی۔انھوں نے اپنے وطنوں کے گردونواح میں شاہی سرحدوں میں بھی اپنی سلطنت کے حدود کو پھیلانا چاہا۔نا گورکو فتح

ہمارے ماضی - حصہ دوم

کر کے جودھپور خاندان نے اپنی حکومت میں شامل کرلیاجب کہ امبرنے بوندی ج سنگھ نے اپنی نئی راجدھانی جے پور

بہت سے راجپوت سرداروں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر قبلعے تعمیر کرائے جو اقتدار کا مرکز بن گئے تھے۔و سیع فیصل بندی کے ساتھ ان شاندان قلعو ں کے بڑے حصول پر فبضه کرلیا۔ سوائی راجا میس شھری مراکز، محلات، مندر، تجارتی مراکز، یانبی ذخیرہ کرنے کے لیے تالاب وغیرہ اور دیگر

عمارتیں بنوائی گئی تھیں۔ چتوڑ گرہ کے قلعے میں شکل 4۔ بی۔ چتوڑ گڑھا قلعہ،راجستھان میں قائم کی اور 1722 میں اسے آگرہ تالابوں کنڈوں (کنوؤں)، باؤلیوں وغیرہ پانی کے بہت سے ذرائع موجود تھے۔

> کی صوبے داری دے دی گئی۔راجستھان کے علاقوں میں 1740 کے بعد سے مراٹھامہموں نے ان سر داری ریاستوں برزبر دست دباؤ ڈالا اورانھیں آ گے بڑھنے سےرو کے رکھا۔

# ج پورکاراجا ہے سنگھ

1732 کی ایک فاری تحریر میں راجا ہے شکھ کے بارے میں بیان: راجاہے سنگھایی طاقت کے عروج برتھا۔ یہ 12 برس تک آگرہ کا اور مالوہ کا 5 یا 6 برس تک گورنرر ہاتھا۔اس کے پاس ایک بڑی فوج ،تو پ خانداور بہت سی دولت تھی۔اس کا تسلط دہلی سے نرمدا کے کناروں تک پھیلا ہوا تھا۔





شكل 4سى جنز منتر، جے پور

امبر کے حکمراں سوائی جے سنگھے نے دہلی، جے بور،اجین، متھر ااور وارانسی میں ایک ایک اجرام فلکی کی رصدگاہ تغمیر کرائی۔اس طرح كل يانچ رصد گابي تغيير كرائين، جنصیں عام طور پر جنتر منتر کہا جاتا ہے۔ان رصدگا ہوں میں اجرام فلکی کا مطالعہ کرنے کے لیے مختلف آلات موجو ہیں۔

اٹھارھویںصدی کاسیاسی منظرنامہ 147

# آ زادی پر گرفت

#### تكھ

سترھویں صدی میں سکھوں کی تنظیم کے ایک سیاسی فرقے میں تبدیل ہوجانے (دیکھیے باب8)

سے پنجاب میں علاقائی حکومت کے قیام میں مدد ملی۔ گروگوبند سنگھ نے راجپوت اور مغل
حکمرانوں کے خلاف متعدد جنگیں لڑیں۔ 1699 میں با قاعدہ خالفۂ ادارے کے قائم ہونے سے
پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ 1708 میں اس کی موت کے بعد مغلیہ اقتد ارواختیار کے خلاف خالف خالف نے بندہ بہادر کی قیادت میں بغاوت کی اوراپنی خود مختار حکومت کا اعلان ،گرونا تک اور گروگو بند سنگھ کے ناموں کے سکے چلا کر شانج اور جمنا کے درمیان میں اپنا با قاعدہ نظام قائم کر کے کیا۔ بندہ بہادر کو

'خالصہ' کیا ہے؟ کیا آپ کویادہے کہ باب 8 میں اس کے بارے میں آپ نے کیا پڑھاتھا؟

> شکل6 دسویں گرو، گروگو بندسنگھ





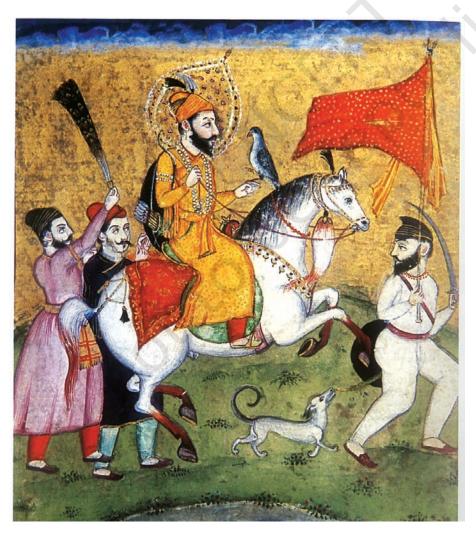

ردوم 148

کچھ قابل رہنماؤں کی قیادت میں سکھوں نے اٹھارھو س صدی کے دوران خود کو بہت سے فوجی ٹولوں کے روپ میں منظم کیا جنصیں' جنھا' کہا جاتا تھا اور بعد میں'مثل'۔ان کی ملی جلی فوجی طاقتوں کو عالی شان فوج ( دل خالصہ ) کہا جاتا تھا۔ بیتمام گروہ بیساکھی اور دیوالی پر امرتسر میں جمع ہوتے تھےاورا جتماعی فیصلے کرتے تھے جنھیں'' گرو کے فیصلے'''گور ماتا' کہا جاتا تھا۔ایک نظام' راکھی' کے نام سے شروع کیا گیا جس کے تحت کسانوں سے ان کی پیداوار کا 20 فیصد حصہ لے کرانھیں

گروگو بند شکھے نے خالصہ میں ایک خاص تصور ابھارا جس کے تحت ان کاعقیدہ ہو گیا کہ ان کی قسمت میں راج کرنا ہی لکھا ہے (راج کرے گا خالصہ )۔ان گیٹھی ہوئی تنظیم نے انھیں پہلے مغل گورنروں اور ان کے بعداحمر شاہ ابدالی کےخلاف کا میاب مدافعت کی طاقت دی۔احمر شاہ ابدالی نے خوش حال پنجاب اور سرکار سر ہند مغلوں سے چھین لیا تھا۔ خالصہ نے اپنی خودمختار حکومت کا علان ایک بار پھر 1765 میں اینے سکے ڈھلوا کر کر دیا۔ اہم بات پیھی کہان سکوں پر بھی وہی تحريريا كتبه تفاجواس سے بہلے خالصہ نے بندہ بہادر کی قیادت میں دیا تھا۔

اٹھارھویں صدی کے آخر تک سکھ سرحدیں سندھ سے جمنا تک پھیلی ہوئی تھیں مگر یہ مختلف حكمرانوں كے درميان بنٹی ہوئی تھيں ۔ان ميں سے ایک مہارا جارنجيت سنگھ نے ان گروہوں کو متحد كيا اور 1799 میں اپنی راجد ھانی لا ہور میں قائم کی۔

#### مراثها

مراثها سلطنت ابك اورايسي مضبوط علاقائي حكومت تقيى جومغليه حكمراني سيه ابك طويل اورمستقل فوجي مخالفت کے ساتھ وجود میں آئی۔شیواجی (1680-1627) نے پچھاور جنگجو خاندانوں (دیش مکھوں ) کے ساتھ مل کرا یک مشحکم بادشاہت قائم کر لی۔ بہت زیادہ گھومنے پھرنے والے' کسان'، گلہ بان گروہوں ( کنبوں ) نے مراٹھافوج کی ریڑھ کی ہڈی کا ساکام دیا۔ شیواجی نے ان طاقتوں کو جزیرہ نما میں مغلوں کو چنوتی دینے میں استعال کیا۔شیواجی کی موت کے بعد مراٹھاریاست میں طاقت واقتد ارعملی طور پرایک برہمن خاندان'جیت یاون' کے ہاتھوں میں رہاجنھوں نے شیواجی کے جانشینوں میں پیشوا (یا خاص وزیر) کی حیثیت سے خدمات انجام دیں تھیں۔ مراٹھا ریاست کی

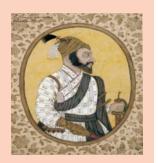

شکل7۔اے شیواجی کی بورٹریٹ

17 و س صدی کے اواخر میں دکن میں شیواجی کی قیادت میں ایک طاقتور ریاست ابھرنی شروع ہوئی جس نے آخر کار مراٹھا ریاست قائم کی۔شیواجی شاہ جی اور جیحابائی کے سیٹے تھے۔ان کی پیدائش شومنیری میں 1930 میں ہوئی تھی۔اینی ماں اور سر پرست دا دا کونڈ دیو کی رہنمائی میں شیواجی نے کم عمری میں ہی فتوحات کا سلسله شروع کر دیا تھا۔ جاولی پر قضے نے انھیں ماولا پہاڑی خطے کا بے اختلاف قائد بناد باتھا۔اس سے ریاست کی مزید توسیع کے لیے بھی راہ ہموار ہوئی۔ بیجا پور اور مغلوں کےخلاف اپنی مہمات کے باعث اٹھیں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اینے دشمنوں کے خلاف وہ اکثر گوریلا جنگ کیا کرتے تھے۔ چوتھ اور سر دیش مکھی پر مبنی ٹیکس وصول کرنے کے ایک طریقے کے ساتھ ایک موثر انتظامیہ شروع کرکے انھوں نے ایک مضبوط مراٹھا حکومت کی بنیادر کھی۔

بابی راؤاول کو بابی راؤبلاً ل بھی کہا جاتا ہے۔ وہ پیشوا بالا بی وشوناتھ کے بیٹے تھے۔ وہ ایک خطیم مراٹھا جزل تھے جھوں نے وندھیا پہاڑوں کی حدوں کے باہر مراٹھا سلطنت کو پھیلایا۔ افھوں نے مالوہ بندیل کھنڈ، گجرات اور پرتگالیوں کے خلاف فوجی مہمات چلائی تھیں۔

راجدهانی یونا کو بنایا گیا۔

پیشواؤں کی زیرنگرانی مراٹھوں نے ایک کامیاب فوجی تنظیم کھڑی کی۔ان کی کامیابی کاراز قلعہ بندمغل فوجوں کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ جانے، شہروں پرحملوں اور مغل فوجوں کوایسے مقامات پرجنگوں میں الجھانا تھا جہاں ان کی رسد کے راستوں اور فوجی امداد کو آسانی سے منقطع کیا حاسکے۔

1720 اور 1761 کے درمیان مرافع اسلطنت پھیلی۔ اس نے آ ہستہ آ ہستہ مغلیہ اقتدار میں سے اپنا حصہ نکالا۔ مالوہ اور گرات کو 1720 کے بعد مغلوں سے چھینا گیا۔ 1730 کے بعد سے مرافع ابادشاہ کو پورے دکنی جزیرہ نما کا سب سے بڑا ما لک تسلیم کیا جانے لگا۔ اسے بورے علاقے میں 'چوتھ'اور'سر دیش کھی' عائد کرنے کا اختیار تھا۔

1737 میں دہلی پر حملے کے بعد مراکھوں کے تسلط کی سرحدیں تیزی سے پھیلیں۔ شال میں پہنجاب اور راجستھان، مشرق میں بنگال اور اڑ یہ، جنوب میں کرنا ٹک، تمل اور تلکوملکوں میں (دیکھیے نقشہ 1)۔ بیعلاقے مراٹھا سلطنت میں با قاعدہ طور پر شامل نہیں کیے گئے تھے لیکن مراٹھا سلطنت کی حکمرانی قبول کرتے ہوئے انھیں خراج دینا تھا۔ بیتو سیج اپنے ساتھ بہت سے ذرائع لائی مگراس کی قبیت بھی چکانی پڑی۔ ان فوجی مہمول نے بہت سے حکمرانوں کو مراٹھوں کا دشمن بنادیا۔ جس کے نتیج میں یہ 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ میں مراٹھوں کی مدد کی طرف راغے نہیں ہوئے۔

طویل فوجی مہموں کے ساتھ ساتھ مراٹھوں نے ایک بااثر انظامیہ نظام بھی پیدا کیا۔ ایک بار جب نقوعات کا سلسلہ پورا ہوگیا اور مراٹھ اسلطنت محفوظ ہوگئی تو محصولوں کا سلسلہ مقامی کیفیات کو مدخلر رکھتے ہوئے شروع کیا گیا۔ زراعت کی ہمت افزائی کی گئی اور تجارت کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ اس سے مراٹھ اسر داروں، جیسے گوالیار کے سندھیا، بڑوداکے کیکواڑ اورنا گپور کے بھونسلے خاندانوں کو ان نئے ذرائع کی بنیاد پر طافت ور فوجیس رکھنے کا موقع ملا۔ 1720 کے دہے سے مالوہ میں مراٹھوں کی فوجی مہموں نے اس علاقے کے شہروں کی ترتی اور خوش حالی کوکوئی چنوتی نہیں دی۔ اجین سندھیاؤں اور اندور ہولکروں کی سر پرستی میں وسعت اور ترتی کرتے ہے۔ ہر حیثیت سے بہ اجین سندھیاؤں اور اندور ہولکروں کی سر پرستی میں وسعت اور ترتی کرتے ہے۔ ہر حیثیت سے بہ شہر تجارتی راستے ہے۔

''چوتھ'' (Chauth) زمینداروں کے حاصل کیے ہوئے محصول کا 25 فیصد حصہ دکن میں اسے جمع کرنے کا اختیار مراٹھوں کوتھا۔

''سرولیش مکھی'' (Sardeshmukhi) زمینی محصول کا 10-9 فیصد جو محصول وصول کرنے والوں کے کھیا کودکن میں دیا جاتا تھا۔

ہمارے ماضی - حصہ دوم

چند رہی خطے میں پیدا ہونے والے ریشم کواب بونا میں جومراٹھوں کی راجد ھانی تھا، ایک نئی نکاس مل گئی بر ہان بور جواس سے پہلے آگرہ اور سورت کے درمیان تجارت میں شریک تھا اب اس نے ایندرونی علاقوں کو جنوب میں بونا اور ناگیور، اور مشرق میں لکھنو اور اللہ آباد کی تجارت کے لیے کھول دیا۔

#### جاث

دوسری ریاستوں کی طرح جاٹوں نے بھی اپنی حیثیت کوستر ھویں صدی کے آخراورا تھارھویں صدی میں مضبوط کیا۔ اپنے قائد چورامان کے ماتحت انھوں نے دہلی شہر کے مغرب کی طرف واقع علاقوں میں مضبوط کیا۔ اپنے قائد چورامان کے ماتحت انھوں نے دہلی شہر کے میں تسلط حاصل کرنا شروع کیا اور 1680 کے بعد سے انھوں نے دوشاہی شہروں، دہلی اور آگرہ کے درمیان علاقوں پر بالا دستی قائم کرنی شروع کردی تھی۔ ایک عرصے کے لیے تو یہ آگرہ شہر کے حقیقی محافظ (کسٹوڈین) کی حیثیت میں رہے۔

جاٹ خوش حال قسم کے زراعت پیشہ لوگ تھے اور ان کے زیر تسلط علاقوں میں پانی پت اور بلیس جاٹ خوش حال قسم کے زراعت پیشہ لوگ تھے اور ان کے زیر تسلط علاقوں میں پانی پت اور بلیس جارتی مرکز بن گئے ۔ سورج مل کے تحت بھرت پور کی ریاست ایک مضبوط ریاست بن کرا بھری ۔ جب نا در شاہ نے 1739 میں دبلی کولوٹا، تو شہر کے بہت سے معزز لوگوں نے بھرت بور میں ہی پناہ لی ۔ اس کے بیٹے جو اہر شاہ کے پاس 30,000 اپنے سپاہی تھے اور مغلوں سے جنگ کرنے کے لیے اس نے 20,000 مرا ٹھا اور 15,000 سکھ سپاہی اور کرا ہے برحاصل کر لیے تھے۔

مہاراجہ سورج مل کی قیادت میں جاٹوں کا اقتدارا ہے عروج کو پہنچا تھا۔ انصوں نے (آج کے درمیان جرت پور (آج کے درمیان) میں جاٹ راجستھان) میں جاٹ ریاست قائم کی تھی۔ مہاراجہ سورج مل کے سات اقتدار کے تحت جوعلاقے آتے تھے ریاستھان کے حصہ جنوبی ہریانہ، مغربی از پردیش اور دبلی شامل تھے۔ سورج مل از پردیش اور دبلی شامل تھے۔ سورج مل از پردیش اور دبلی شامل تھے۔ سورج مل میں ان کے ذریعہ تھی کرائے گیا لوہا گڑھ میں ان کے ذریعہ تھی ہونے والاسب سے معبوط قلعہ سمجھاجا تا ہے۔

شکل8 اٹھارھویں صدی کامحل کا علاقہ ۔ڈ یگ۔ دربارِ عام کی عمارت کی حصیت پر'بنگلا ڈوم' خاص طور پردیکھیے ۔ اگرچہ بھرت بور کا قلعہ بہت حد تک روایتی انداز میں ہی بنایا گیا تھالیکن، ڈیگ میں جاٹوں نے ایک با قاعدہ اور مکمل باغ محل بنوایا جس میں امبراور آگرہ کے طرز تغییر کوجمع کر دیا گیا۔اس کی عمارتوں کواس طرز تغییر پر بنایا گیا تھا جنھیں سب سے پہلے شاہ جہاں کے امراسے منسوب کیا جاتا تھا۔ (دیکھیے شکل 12 ،باب5 میں اور شکل 12 باب9 میں)

# فرانسيسي انقلاب (1794-1789)

ہندوستان میں اٹھارھویں صدی میں موجود مختلف ریاستی نظاموں میں عام لوگوں کوان کی حکومت کے معاملات میں حصہ لینے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔مغربی دنیا میں بہی صورت حال اٹھارھویں صدی کے آخر تک تھی۔امریکن (1781-1776) اور فرانسیسی انقلا بول نے امرااورا شرافہ کو حاصل ساجی اور ساسی برتر یوں کو چنوتی دی۔

فرانسیسی انقلاب کے دوران، متوسط طبقے، کسان اور دستکارفتم کے لوگ کلیسا کے پادر یوں (Clergy) اور اشرافیہ کو حاصل مخصوص اور امتیازی حقوق کے خلاف کڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیدائش کی بنیاد پر کسی گروپ کوساج میں کوئی خاص حق حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں کسی شخص کی ساجی حیثیت کو اس کے اپنے کا موں اور صلاحیتوں پر مخصر ہونا چاہیے۔ فرانسیسی انقلاب کے فلسفیوں نے وکالت کی کہ سب لوگوں کے لیے مساوی قانون اور مواقع ہونے چاہئیں۔ ان کا ماننا یہ بھی تھا کہ حکومت کو اختیار لوگوں کی طرف سے ملنا چاہیے۔ فرانسیسی اور امر کی لوگوں کی طرف سے ملنا چاہیے۔ فرانسیسی اور امر کی انقلاب جیسی تحریکوں نے ہی رفتہ رفتہ رغیت کو شہریت کا درجہ عطا کیا۔

شہریت، قومی ریاست اور جمہوری حقوق جیسے تصورات کی جڑیں ہندوستان میں انیسویں صدی کے آخر سے جمنی شروع ہوئیں۔

# ذراتصور يجيج

آپاٹھارھویں صدی کی ایک بادشاہت کے حکمراں ہیں۔ بتایئے کہ آپ اپنی حیثیت کو اپنے صوبے میں مضبوط کرنے کے لیے کیا کریں گے اور آپ کوکیسی مخالفتوں یا مسکوں کا اس سلسلے میں مقابلہ کریں گے اور آپ کوکیسی مخالفتوں یا مسکوں کا اس سلسلے میں مقابلہ کریا ہوگا؟



ہمارے ماضی-حصہ دوم 152

# ذرایا د کریں

### 1۔ درج ذیل کوملائے

صوبے دار ایک محصول جمع کرنے والا

فوج دار ایک اعلاامیر

اجاره دار صوبے کا گورنر

مثل مراٹھا کسان جنگجو

ایک مغل فوجی کمال دار ( کمانڈر )

کنبی سکی جنگجوؤں کارسالہ (گروہ)

امرا مراتھوں کا عائد کیا ہوامحصول

صوبے داری

ول خالصه

كليرى الفاظ

مثل

فوج داري

اجاره داري

چۇكلى

سرديش مكھى

## 2- خالى جگهول كوپر كيجي:

- (a) اورنگ زیب نے ایک طویل جنگ .....میں لڑی۔
- (b) امرااور جا گیردار مغل ..... کے مضبوط جھے تھے۔
- (c) آصف جاه کودکن کی صوبے داری .....میں سونی گئی۔

# 3۔ بتائے، سی سے یا غلط:

- (a) نادرشاه نے بنگال پرحمله کیا۔
- (b) سوائی جِ سنگھ اندور کا حکمر ال تھا۔
- (c) گروگو بندستگھ سکھوں کے دسویں گروتھے۔
- (d) پینااٹھارھویں صدی میں مراٹھوں کی راجدھانی بنا۔

### 4۔ سعادت خان کے یاس کون کون سے محکم تھ؟

# آیئے مباحثہ کریں

- 5۔ اودھاور بنگال کے نواب جا گیرداری نظام کو کیوں ختم کرنا جا ہتے تھے؟
  - 6- اٹھارھویں صدی میں سکھ کیسے منظم ہوئے؟
  - 7۔ مراٹھادکن سے آگے کیوں پھیلنا چاہتے تھے؟
  - 8۔ اپنی حیثیت کو مشحکم کرنے کے لیے آصف جاہ کی کیا پالیسیال تھیں؟
- 9۔ آپ کے خیال میں کیا تا جروں اور بینک کاروں کا آج بھی اسی طرح کا اثر ہے جیسا اٹھار ہویں صدی میں تھا؟
- 10 کیاجن بادشاہ توں کا اس باب میں ذکر آیا ان میں سے کوئی آپ کی موجودہ ریاست میں انھری تھی۔ اگر تھی تو آپ کے خیال میں ریاست میں اٹھار ہویں صدی کی عام زندگی آج کی اکیسویں صدی کی زندگی سے کن کن طریقوں میں مختلف رہی ہوگی۔

# آيني چھري:

- 11۔ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک کے نئے دربار سے منسوب طرز تغمیراور تہذیب کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیجیے۔اودھ، بنگال،حیدر آباد
- 12۔ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک کے حکمراں کے بارے میں مشہور کہانیاں جمع سیجیے: راجپوت، جاٹ، سکھاور مراٹھا۔